

مُحْرِمُنَا رَبِّمُ وَرَقَادَرِي مَسْدِونِانِينَ مَافِظُمُّ عَارِبُالُ فِيرِفِصِ عَلَيْ الْمِينَا مَافِظُمُ عَارِبُالُ فِيرِفِصِ عَلَيْ الْمِينَا مَافِينَا الْمِينَا الْمِينَا الْمِينَا الْمَالِينَا الْمِينَا الْمَالِينَا الْمَالِينَا الْمَالِينَا الْمَالِ

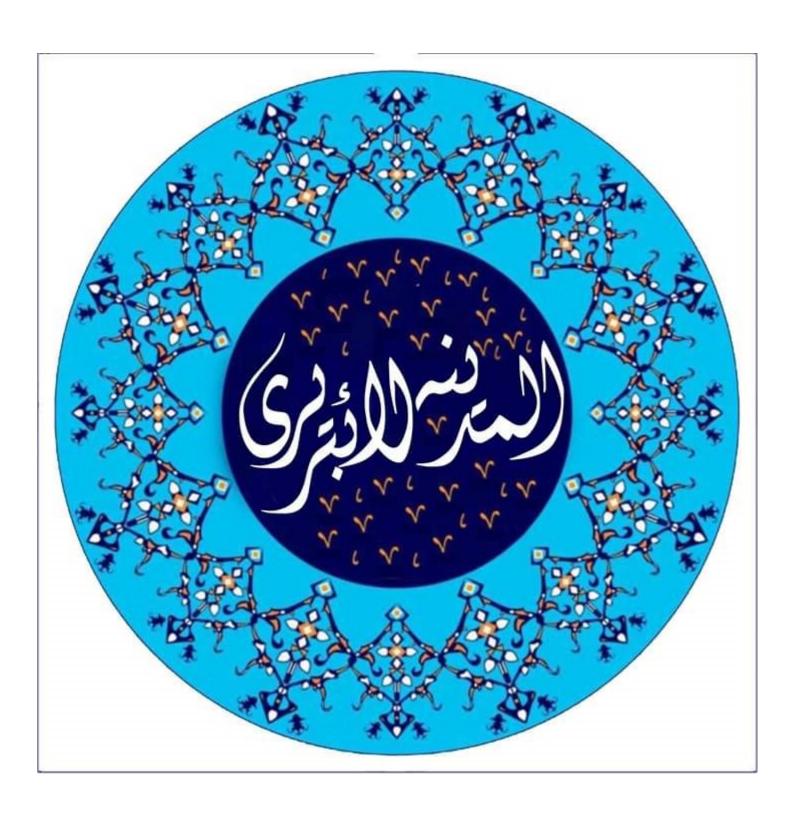

<u>⊕</u>

#### سلسلهٔ اشاعت نمبر:

#### ( c) جمله حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں۔

نام كتاب : سيدناصديق اكبر (رضى الله عنه)

مؤلف : مناظر اللي سنّت محمر متاز تيمور قادرى

كمپوزنگ : ايان احمد رضوى

صفحه سازی: محمد شهبازانجم

سن اشاعت: 1440 هـ/ 2019 ء

تعداد : 1100

حسب فرمائش: خليفه شيخ العالم حافظ محمر عديل يوسف صديقي صاحب

(دامت بركاتهم العاليه)



71

⊕-

=

4/10/2019 5:08 PM PAGE 2 (1 1

[اسیدناصدیقاکیر]

## بسم الله الوحمن الوحيم الصلوة و السلام عليك يارسول الله

#### {عرضمؤلف}

آج کل کے اس پرفتن دور میں امت مسلمہ کو جہاں مختلف فتسم کے مسائل کاسامنا ہے ،ان میں سے سب سے بڑا مسکلہ ضروریات دین اور ضروریات مذہب اہل سنت کا انکار ہے۔غیروں کی طرف سے انکار اس قدر خطرناک نہیں ہوتا، جیسا کہ اپنوں کے لباس میں موجود غیروں کے نمائندوں کی ریشہ دانیوں سے ہوتا ہے۔ یہ گندم نما جوفروش مسلمات اسلام کا اس انداز میں انکار کرتے ہیں کہ عامة الناس ان حضرات كے مغالطوں كا شكار موكرا پني عاقبت خراب كر بيطت ہیں۔اسی طرح ان حضرات نے حضرت ابوصدیق رضی اللہ تعالیٰ کی افضیات کے مسلمة عقيده يه نشتر چلانے شروع كيئے ، كيونكه بير حضرات كھل كرا نكار كي تو جراءت نه کریائے مگر مختلف قسم کے حیلوں بہانوں سے اس عقیدہ عظیمہ کی اہمیت کم کرنے کی سعی مذموم کی گئی ،اور بیلومسلسل اس قسم کالٹریجر شائع کر کے بھولی بھالی عوام کو گمراہ کرنے کی کوششوں میں مصروف عمل ہیں۔اس لئے ہم نے تبرکا اس عقیدہ عظیمہ کے حق میں انتہائی اختصار کے ساتھ بدرسالہ ترتیب دیا ہے۔اللہ رب العزت اس سعی محمود کو قبول ومنظور فرمائے اور عامۃ الناس کے لئے نافع بنائے \_آمين!

### انتساب

صاحب خرب حیدری، همافظ عقید الاتفضیل صدیق اکبر حضرت پیرسائیں غلام رسول قاسمی صاحب دامت بر کاتهم العالیه کے نام

عقیدہ اہل سنت: ۔ اہل اسلام کا بی عقیدہ ہے کہ انبیاء کیہم السلام کے بعد سب سے افضل البشر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں اور آپ کو افضلیت کا بیہ ، مطلقہ کا ملہ حاصل ہے ، اور بیعقیدہ قرآن وحدیث ، اجماع صحابہ اور اقوال اسلاف سے ثابت ہے۔

عقيد تفضيل ابوبكركي اہميت: \_

الله علامه عبدالعزیز پر ہاروی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں:۔''لعنی یہ مسلمہ ایسا ہے کہ اس پر شیعہ مذہب کے ابطال کا دار و مدار ہے،ان کا پہلا اصول ہی ہیں ہے کہ حضرت علی رضی الله تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں ہوافضل ہون موضل ہون کا حقدار وہی ہوتا ہے،اور جوحقدار کوخلافت نہ دے وہ غاصب اور ظالم ہوتا ہے،اور جو طالم ہوہو عادل نہیں ہوتا اور جوعادل نہ ہواس کا روایت کردہ دین بھی معتر نہیں ہوتا۔ شیعہ مذہب کے پاس عوام کو گراہ کرنے کی بیر تیب ہے۔اس عقید ہے کاف دمعز لہ، جبر بیا اور ان جیسے مذاہب سے بڑھ کر شدید ہے،لہذا علماء پر واجب ہے کہ اور ان جیسے مذاہب سے بڑھ کر شدید ہے،لہذا علماء پر واجب ہے کہ افضلیت اور افضلیت اور دین کی میں دیل کافی ہے کہ علماء شیخین کی افضلیت اور دین کی میں دیل کافی ہے کہ علماء شیخین کی افضلیت اور دین کی محبت کو اہل سنت علامت قرار دیا ہے (نبراس صفحہ ۲۰۳)

صاحب نبراس کی تقریر منیرسے یہ بات واضح ہوئی کہ تفضیل ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ انتہائی اہم اور اسلام سے متوازی ایک فکر اور سوچ کے ابطال کے لئے کس قدر لازم ہے ،اس لئے اس عقیدہ پر نور پر دلائل واضح اور براہین قاطعہ

انتهائی اختصار کے ساتھ قارئین کی خدمت میں پیش کیئے جاتے ہیں۔ آیات قرآنیہ آیت نمبرا:۔

و لا يَستَوِى مِن كُم مَّن اَنفَقَ مِن قَبلِ الفَتحِ وَ قُتَلَ اُولَٰ بِكَ اَعظَمُ دَرَجَةً مِّنَ اللَّذِينَ انفَقُو امِن بَعدُ وَ قُتلُو اللهِ اللهِ عنه عنه اللهِ عنه اللهُ عنه عنه اللهُ عنه عنه اللهُ عنه عنه عنه اللهُ عنه ع

ترجمہ: تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے قبل مال خرج کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا ان کے بعد خرج کیا اور اللہ کی راہ میں قبال کیا کی راہ میں قبال کیا

اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بیاعلان فرما یا کہ فتح مکہ سے پہلے اللہ کا راہ میں خرج کرنے والے اور قبال کرنے والے حضرات کا درجہ بعد کے حضرات سے بلند ہے ، اور حضرت ابو بکر صدیق کا کیونکہ ان تمام اعمال میں باقی اصحاب مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عظم اجمعین سے سبقت حاصل ہے اس واسطے بی آیت مبارکہ آپ کی افضلیت کی روش دلیل ہے ۔ اس سلسلہ میں مفسرین کی تصریحات بھی ملاحظہ ہوں ۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں بی آیت حضرت ابو بکر صدیق کے شان میں نازل ہوئی (بغوی ج م ص ۲۹۸، تفسیر خازن ج م ص ۲۲۸، مدارک ج م ص ۲۲۸، نفسیر قرطبی ج کے ایفسیر خازن ج م ص ۲۲۸، نفسیر بیناوی ۲۲۸ سے کہ بی آیت مبارکہ کی تفسیر میں صاحب تفسیر مظہری فرماتے ہے کہ بی آیت مبارکہ کی تفسیر میں صاحب تفسیر مظہری فرماتے ہے کہ بی آیت

4/10/2019 5:08 PM PAGE 4 (1.1)

مپارکہ:۔

''مفہوم اور سیاق کلام کے لحاظ سے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے دوسرے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے افضل ہونے پر دلالت کرتی ہے ''(تفسیر مظہری ج 9 ص ۱۹۰)

﴿ امام فخرالدین رازی علیه الرحمه اس آیت کی تفسیر میں رقم طراز ہیں:۔ "اس میں اشارہ ہے حضرت صدیق ﷺ کے مرتبہ و درجہ میں مقدم ہونے کی طرف" (تفسیر کبیرج•اص ۵۲)

ابن کثیر میں ہے:۔

''اہل ایمان کے نزدیک اس امریس کوئی شک نہیں کہ حضرت صدیق کے لیے اس آیت کریمہ سے بہت بڑا حصہ ہے کیونکہ وہ ان تمام لوگوں کے سردار ہیں جنہوں نے اس آیت کریمہ پڑمل کیا ہے'' (تفسیر ابن کشیر جہم ص ۲۰۸۸)

الم تفسير قرطبي ميں ہے:۔

''یہآیت کریمہ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کے حق میں نازل ہوئی اوراس میں ان کی افضلیت اور صحابہ کرام علیہم الراضوان پر سبقت اور نقذم کی واضح دلیل موجود ہے'' (تفسیر قرطبی ج ۱۷ ص۲۰۱)

آیت نمبر ۲: ـ

وَسَيجَنبهُ الْأَتَقَىٰ (والليل: 17)

ترجمه: اوراس آگ سے وہ بڑا پر ہیز گاردورر ہے گا۔

اس آبیمبارکہ سے استدلال کرتے ہوئے مولا ناحسن رضاخان لکھتے ہیں:۔

افضلیت ] 8 افضلیت اسیدنا صدیق اکبر ] ا

"آئير ريمه سے بالاجماع اتقیٰ سے جناب سيدناامام المتقين ابوبکر صديق رضى الله عنه مراد ہيں اور به عنی احادیث کثیرہ سے بھی ثابت ہے جتی کہرسی نے اپنے رفض کے باوجود 'تفسیر مجمع البیان' مسیں اسی کو مقبول پایا اور انکار کا یارااور اقرار سے چارانہ پایا۔ اب یہاں تو یہ فرما یا کے صدیق اتقیٰ ہیں اور پہلی آیت میں یہار شاد ہو چکا کہ ہمارے نزدیک اکرم وہ ہے جواتقیٰ ہوتو گواہی البی سے صاف ثابت ہولیا کہ صدیق ، الله کے نزدیک تمام امت صلی الله علیہ وسلم سے اکرم واضل اور اعظم واجل ہیں' ( تزک مرتضوی ص ۱۵ )

🖈 شاه ولی الله رحمة الله علیه فر ماتے ہیں: \_

''پس صدیق اکبر پوری امت میں سب سے زیادہ متی ہیں۔اور جو امت میں سب سے زیادہ متی ہیں۔اور جو امت میں سب سے زیادہ آگر مہوتا ہے وہ سب سے زیادہ آگر مہوتا ہے اور ہم یہی ثابت کرناچا ہے ہیں۔ کتاب اللہ بہت میں وجو ہات کی بناء پر صدیق اکبراور فاروق اعظم کی افضیلیت پر دلالت کررہی ہے''(ازالة الحفاء ج اص ۱۰۳)

☆ علامها بوالحن واحدى لكھتے ہيں: \_

''اقلیٰ سے مرادا بو بکرصدیق ہیں، یہ پوری امت کا قول ہے'' (التفسیر البسط ج۲۴ ص ۸۸)

🖈 مفسر رازی رقم طراز ہیں:۔

''ہمارے تمام مفسرین کااس پراجماع ہے کہاس آیت میں سب سے زیادہ تقوی والا ابو بکر کو قررادیا گیاہے'' (تفسیر کبیرج ااص ۱۸۷)

احادیث نبویه

محدثین نے آپ کے افضل البشر بعداز انبیاء ہونے پہ پورے
یورے باب قائم کیئے ہیں، امام بخاری نے ''فضل ابی بکر بعد
النی'' یعنی نبی صلّ النّظ آلیہ ہم کے بعد ابو بکر ٹاکی فضیلت پہ باب باندھا
ہے، اسی طرح امام ابوداؤد نے بھی '' باب الفضیل ' قائم کیا ہے
مگریہاں اختصار کے ساتھ چندا جادیث نبویہ ملاحظہ ہوں۔

لا المؤمنين عائشه رضى الله عنها سے روایت ہے که رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في مایا: "کسی قوم کے لیے مناسب نہیں کہ ابو بکر رضی الله عنه کی موجودگی میں ان کے سواکوئی اوران کی امامت کرے"۔

﴿ ایک مرتبہ حضرت ابو در داء رضی الله تعالیٰ عنه صدیق اکبر کے آگے چل رہے تھے۔ نبی کریم سلی ٹائیل نے نفر ما یا کہتم اس شخص کے آگے کیوں چل رہے ہوجس سے بہتر شخص پر بعداز انبیاء سورج طلوع نہیں ہوتا (المعجم الاوسط للطبر انی حدیث نمبرص: 7306)

﴿ سيدنا عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں: ' حضرت سيدنا ابو بكر صديق رضى الله تعالى عنه مارے سردار ہيں، ہم ميں سب سے بہتر اور رسول الله صلى الله على الله على عنه مم ميں سب سے زيادہ محبوب ہيں۔' (سنن الله صلى الله على الله عنه مناقب، مناقب ابى بكر الصديق، الحديث: ١٤٤٣، ج٥، التر مذى، كتاب المناقب، مناقب ابى بكر الصديق، الحديث: ١٤٤٣، ج٥،

افضلیت <u>ا</u> افضلیت <u>ا</u> افضلیت <u>ا</u> اسیدناصدیقاکبر <u>ا</u> اسیدناصدیقاکبر ا

الله تعالی ارشاد فرماتے ہیں: ''نبی کریم، روف روف رقی الله تعالی ارشاد فرماتے ہیں: ''نبی کریم، روف رقی میں سب سے افضل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ہیں اوراگراس کے علاوہ کسی نے کوئی دوسری بات کی تووہ مُفترِی یعنی الزام لگانے والا ہے اوراس کی سز ابھی وہی ہے جوالزام لگانے والے مُفترِی یعنی الزام لگانے والا ہے اوراس کی سز ابھی وہی ہے جوالزام لگانے والے کی سزا ہے۔'' ( کنز العمال، کتاب الفضائل، باب فضائل الصحابة، فضل کی سزا ہے۔'' ( کنز العمال، کتاب الفضائل، باب فضائل الصحابة، فضل الصدیق، الحدیث: ۱۲۲۲۵، ج۲، الجزء: ۲۱، س۲۲ س، جمع الجوامع، مند عمر بن الخطاب، الحدیث: ۱۵۰، جمال المحابة)

﴿ سیدنا عبدالله بن عمر رضی الله تعالی فرماتے ہیں: 'نہم رسول الله صلافی الله علی فرماتے ہیں: 'نہم رسول الله تعالی کوشار نمانہ مبارکہ میں سب سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی کوشار کرتے ،ان کے بعد حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه کو ابخاری، کتاب بعد حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه کو '' (صحیح ابخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی، باب فضل ابی بکر بعد النبی، الحدیث: ۵۵۲۳، ۲۰، صحاب النبی، باب فضل ابی بکر بعد النبی، الحدیث: ۵۵۲۳) میں ۸۱۵، تاریخ مدینة وشق ، ج ۹۰، صحاب)

روف رَّحيم سَلِّتُمَالِيَتِيِّم کے بعدسب سے افضل حضرت سيدنا ابو بکر صديق رضی الله تعالیٰ عنه ہیں پھر حضرت سيدنا عثمان غنی رضی تعالیٰ عنه ہیں پھر حضرت سيدنا عثمان غنی رضی الله تعالیٰ عنه افضل ہیں۔ پھر ہم خاموش ہوجاتے۔'( کنزالعمال، کتاب الفضائل، جامع الخلفاء، الحدیث: ٣٤١ کا ک، ج ک، الجزء: ١٣٩ ص ا ۵۰ الفضائل، جامع الخلفاء، الحدیث: ٣٤ کا ک، ج ک، الجزء: ١٣٩ ص ا ۵۰ المحدیث الله میں ا

کے سیدنا محمد بن علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والدگرا می یعنی حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا: ''نبی کریم، روف رَحیم صلاح آلیہ ہے کے بعد سب سے افضل کون ہے؟''ارشا دفر مایا:''ابو بکر'' میں نے کہا: ''پھر کون؟'' فرمایا: ''عمر'' ۔ مجھے خدشہ ہوا کہ اگر میں نے دوبارہ پوچھا کہ: ''پھرکون؟'' توشاید آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس لیے میں نے فورا کہا: ''حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سب سے افضل تعالی عنہ ہی سب سے افضل بیں؟''ارشاد فرمایا:''میں تو ایک عام سا آدمی ہوں۔'' (صحیح ابخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لوکنت ۔۔۔۔الخ، الحدیث: فضائل اصحاب النبی ،باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لوکنت ۔۔۔۔الخ، الحدیث:

﴿ سيدنا اصبغ بن نباته رضى الله تعالى عنه فرمات بين كه مين نے حضرت سيدناعلى المرتضى شير خدا رضى الله تعالى عنه كى خدمت ميں عرض كى: "اے امير المومنين! رسول الله صلى الله تعالى عنه كى خدمت ميں عرض كى: "آپ رضى الله تعالى عنه رسول الله صلى الله تعالى عنه ميں سب سے بہتر كون ہے؟ "آپ رضى الله تعالى عنه

انفطیت

انفطیت

انفطیت

انفطیت

اند را یا: "ابو بکررضی الله د" میں نے عرض کیا: "پھرکون؟" آپرضی الله تعالی عنه نے فرما یا: "عرف الله تعالی عنه د" میں نے عرض کی: "پھرکون؟" آپرضی الله تعالی عنه نے فرما یا: "عثمان عنی رضی الله تعالی عنه د" میں نے عرض کی: "پھرکون؟" آپرضی الله تعالی عنه نے فرما یا: "میں د" رسی دار تعالی عنه نے فرما یا: "میں د" رسی دار تعالی عنه کی المرتضی شیر خدارضی الله تعالی عنه کی آگے چل رہا تھا تو نبیوں کے سردار سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه کے آگے چل رہا تھا تو نبیوں کے سردار صدائی رضی الله تعالی عنه کے آگے چل رہا تھا تو نبیوں جو دنیا ور ترت میں تم سے بہتر ہے، نبیوں اور مرسلین کے بعد کسی پرنه توسورج طلوع و آخرت میں تم سے بہتر ہے، نبیوں اور مرسلین کے بعد کسی پرنه توسورج طلوع

ﷺ سیدناسلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدناسلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدناسلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی، کریم روف ، رَّحیم صلّیٰ اللّیٰ اللّیم کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ ''نبی صلّیٰ اللّیم اللّیم ہیں۔'' (جمع الجوامع ، الحمز ق مع الباء ، الحدیث: ۲۱ ، ج۱، ص ۸۳ ، تاریخ مدینة وشق ، ج ۲۱ ، ص ۲۱۲)

ہوااور نہ ہی غروب ہوا کہ وہ ابو بکر سے افضل ہو۔'' (فضائل الصحابة للامام احمد بن

حنبل، بقية توله مروابا بكران يصلى ،الرقم: ٣٤١، ح١، ص ٢٥١)

ф

1

[ افضلیت ] \_\_\_\_\_\_(سیدناصدیقاکبر) \_\_\_\_\_

کہ ایک دن حضور اکرم سل الله آلیا ہے خطبہ ارشادفر مایا اور پھر تو جہ فر مائی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه نظر نہ آئے تو آپ نے ان کا نام لے کر دو (۲) بار پکارا، پھرارشاد فر مایا: ''بیشک روح القدس جبر بل امین علیه السلام نے تھوڑی دیر پہلے مجھے خبر دی کہ آپ کے بعد آپ کی امت میں سب سے بہتر ابو بکر صدیق سل الله علی الله علی الله علی میں الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی میں الله علی میں الله علی میں الله علی الل

🖈 حضرت حسّان بن ثابت رضی اللّٰدتعالیٰ عنه فر ماتے ہیں: \_

﴿ سیدنا ابو حسین رضی الله تعالی عنه حضرت سیدنا ابو بکر بن عیاش رضی الله تعالی عنه خضرت سیدنا ابو حسین رضی الله تعالی عنه کو به فرمات عنه فرمات بین که میں نے حضرت سیدنا آدم علیه السلام کی اولا دمیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سے افضل کوئی پیدائهیں ہوا۔' (فضائل الصحابة ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سے افضل کوئی پیدائهیں ہوا۔' (فضائل الصحابة

﴿ حضرت امام ابن ہمام عمر بن محمود نسفی رحمة الله علیه فرماتے ہیں: ' نبی کر یم سالٹ آلیکی کے بعد افضل البشر حضرت سید نا ابو بکر صدیق رضی الله سه تعالی عنه بین، پھر حضرت سید ناعثمان غنی، پھر حضرت سید ناعثمان غنی، پھر حضرت سید ناعثم المرتضی شیر خدارضی الله تعالی عنهم ہیں۔' (شرح العقائد النسفیة ، ص 183)

﴿ حضرت سيدناامام اعظم نعمان بن ثابت رحمة الله عليه فرماتي بين: ''انبياء كرام عليهم الصلوة والسلام كے بعدتمام لوگوں سے افضل حضرت سيدناا بو بكر صديق رضى الله تعالى بين، پھر عمر بن خطاب، پھر عثان بن عفان ذوالنورين، پھرعلى ابن الى طالب رضى الله تعالى عنهم الجمعين بين '' (شرح الفقه الاكبر، ص 78)

کے حضرت إمام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: ''تمام صحابہ کرام علیم الرضوان و تابعین عظام کا اس بات پراجماع ہے کہ تمام امت سے افضل حضرت سید نا بو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پھر حضرت سید ناعمی المرتضی فاروق، پھر حضرت سید ناعلی المرتضی رضوان تعالی عنہ م ہیں۔' (فتح الباری، کتاب فضائل اصحاب النبی، باب فضل الی بکر بعد النبی، ج۸،ص ۵)

☆حضرت سیرناامام ما لک رحمۃ اللّٰدعلیہ سے پوچھا گیا: "انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بعدلوگوں میں سب سے افضل

كون ہے؟''فرمایا:''حضرت سیدناابو بکرصدیق رضی الله تعالیٰ عنه، پھر حضرت سیدناعمر فاروق رضی الله تعالیٰ ۔''(الصواعق المحرقة ،الباب الثالث، ص ۷۵)

﴿ امام شرف الدین نووی فرماتے ہیں: ''اہل سنت کااس بات پراتفاق ہے کہ سب صحابہ کرام علیہم الرضوان سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پھر حضرت سیدنا عمر من اروق رضی اللہ عنہم ہیں۔'' (شرح ضحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابہ، ج۸، الجزء: ۵۱، ص

﴿ علامه ابن حجر عسقلانی مفرماتے ہیں: ''اہل سنت وجماعت کے درمیان اس بات پراجماع ہے کہ خلفاء راشدین مسیں فضیلت اسی ترتیب سے خلافت ہے (یعنی فضیلت اسی ترتیب سے خلافت ہے (یعنی حضرت سید ناابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں کہ وہ سب سے پہلے خلیفہ ہیں اس کے بعد حضرت سید ناعم سرفاق ، اس کے بعد حضرت سید ناعم سرفاق ، اس کے بعد حضرت سید ناعم سرفاق ، اس کے بعد حضرت سید ناعم سے فاروق ، اس کے بعد حضرت سید ناعم سالے فاروق ، اس کے بعد حضرت سید ناعم سے بہلے خلیفہ ہیں اس کے بعد حضرت سید ناعم سے بہلے خلیفہ ہیں اس کے بعد حضرت سید ناعم سید ناعم

﴿ امام جلال الدین سیوطی رحمة الله علیه فرماتے ہیں: ' اہل سنت و جماعت کااس بات پراجماع ہے که رسول الله مسالة الله الله علیہ مست و جماعت کااس بات پراجماع ہے کہ رسول الله مسید نا ابو بکر صدیق رضی الله تعب الی عنه ہیں پھر حضرت سید ناعمی الله حضرت سید ناعلی المرتضی رضی الله عنائی ہیں۔ ( تاریخ الخلفاء، ص ۲۲۳)

﴿ امام عبدالوہاب شعرانی رحمة الله علیه فرماتے ہیں: 'انبیاء کرام علیہم الصلوة والسلام کی اُمت کے اولیاء کرام میں سب افضل حضرت سیدنا ابو بمرصدیق رضی الله تعالی ، پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنه ، پھر حضرت سیدنا عثمان الله تعالی عنه ، پھر حضرت سیدنا علی المرتضی سشیر خسدارضی الله تعالی عنه ، پھر حضرت سیدنا علی المرتضی سشیر خسدارضی الله تعالی ہیں۔ '(الیواقیت والجواهر،المجث الثالت والاربعون ، الجزء الثانی ، ص ۸۲۲۸)

﴿ أِمامُ المتكلمين علامه ابوشكورسالمي عليه الرحمة ومنسرماتے بيں: "اہل سنت و جماعت نے کہا ہے کہ انبياء ورسل اور فرشتوں کے بعدتمام مخلوق سے افضل حضرت سيد نا ابو بکر صدیق رضی الله تعالیٰ عنه بیں پھر حضرت سيد نا عمر فاروق رضی الله تعالیٰ بهسر حضرت سيد نا عثمان بن عفان رضی الله تعالیٰ عنه پھر حضرت سيد نا عثمان بن عفان رضی الله تعالیٰ عنه پھر حضرت سيد نا علیٰ المرتضی رضی الله د تعالیٰ عنه بیں ۔ " (تمصيد ابوشکورس المی ، علی المرتضی رضی الله د تعالیٰ عنه بیں ۔ " (تمصيد ابوشکورس المی ،

**(** 

ضلیت \_\_\_\_\_\_(سیدنا صدیق اکبر) \_\_\_\_

ص ۱۲۳)

﴿ امام غزالی رحمة الله علیه فرماتے ہیں: ''نبی کریم ، نور مجسم سَلِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الله علیه فرماتے ہیں: ''نبی کریم ، نور مجسم سَلِّ اللَّهِ اللَّهِ بِیں پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عنه پھر حضرت سیدنا حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی الله تعالیٰ عنه پھر حضرت سیدنا علی المرتضی رضی الله تعالیٰ ہیں۔' (احیاء العلوم ، کتاب قواعب العقا کد ، الرکن الرابع ، الاصل السابع ، ج ا، ص ا ۸۵)

﴿ حضرت امام قاضی عیاض مالکی رحمة الله علیه حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم سالٹھ اللہ نے ارشاد فرمایا: ''الله تعالی نے میر ہے صحابہ کوتمام جہانوں پر ماسوائے انبیاء ومرسلین کے منتخب فرمایا ہے اوران میں سے چارکومیر ہے لیے چن لیا ہے وہ چارا بوبکر ،عمر، عثمان ،علی ہیں اوران کو الله تعالینے میرا بہترین ساتھی بنایا اور میر ہے تمام صحابہ میں خیر ہے ۔'' (الشفا بعریف حقوق المصطفی ، ج۲م ۴۵)

کے علامہ قسطلانی رحمۃ اللّہ علیہ فرماتے ہیں: ''رسول اللّہ ماللّٰہ اللّٰہ علامہ قسطلانی رحمۃ اللّٰہ علیہ فرماتے ہیں: ''رسول اللّٰہ اللّ

الله عن الدین رازی رحمة الله علیه فرماتے ہیں: 'اوراسس بات میں کسی قسم کا کوئی شک وشبہیں کہ صدیقین کے امام اوران کے سردار حضرت سیدنا ابو بمرصدیق رضی الله تعالی عنه ہیں۔ تو اب آیت کا مطلب سے ہوا که 'الله نے ہمیں مسلم دیا کہ ہم وہ بدایت طلب کریں جس پر حضرت سیدنا ابو بمرصدیق رضی الله تعالی اور تمام صدیقین سے کیونکہ اگر وہ ظالم ہوتے توان کی تعالیٰ اور تمام صدیقین سے کیونکہ اگر وہ ظالم ہوتے توان کی مبار کہ حضرت سیدنا ابو بمرصدیق رضی الله تعالیٰ کی امامت پر دلالت کرتی ہے۔ '(التفسیر الکبیر ، الفاتحة : ۲۵،۵ من الله تعالیٰ کی امام الله کی مبارکہ حضرت سیدنا ابو بمرصدیق رضی الله تعالیٰ کی امام الله حضرت سیدنا ابو بمرصدیق رضی الله تعالیٰ علیٰ فرماتے ہیں : ''تمام اہل حق کا اجماع ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلو ق والسلام کے بعد سب سے افضل حضرت سیدنا ابو بمرصدیق اور اُن کے بعد حضرت سیدنا ابو بمرصدیق اور اُن کے بعد حضرت میں نام مرضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں ۔' (مکتوبات امام سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں ۔' (مکتوبات امام رسیٰ نام رفنی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں ۔' (مکتوبات امام ربانی ، دفتر سوم ، مکتوب اے ، عقیدہ چھاردھم ، جس سے)

ф

┪

■ (سیدناصدیقاکبر)

البرکت، مجدد دین وملت، پروانه ? شمع رسالت، حضرت علامه مولا ناشاه امام احمد رضاخان ارسفاد فرماتے ہیں: '' حضرات خلفاء اربعه رضوان تعالی علیم الجمعین تمام مخلوق الهی سے افضل ہیں، پھران کی باہم ترتیب یوں ہے کہ سب سے افضل صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنه پھرفار وق اعظم بھرعثمان غنی پھرمولی علی رضی اللہ تعالی عنه پھرفار وق اعظم بحرعثمان غنی پھرمولی علی رضی اللہ تعالی عنه می رسوسی اللہ تعالی حضری کے محرم کا کہ میں محرم کی رسوسی اللہ تعالی حضری رسوسی میں محرم کی معرم کی رسوسی اللہ تعالی حضری رسوسی اللہ تعالی حضری رسوسی اللہ تعالی حضری رسوسی اللہ تعالی حضری رسوسی رس

الرحمة فرماتے ہیں: 'اہل سنت و جماعت کا جماع ہے کہ انبیاء الرحمة فرماتے ہیں: 'اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ انبیاء کے بعد تمام عالم سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں اُن کے بعد حضرت عممان کے بعد حضرت عمل اللہ تعالی عنہم ۔' (سوانح کر بلا، ص ۸۳) حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم ۔' (سوانح کر بلا، ص ۸۳) حضر دالشریعہ حضرت مولا نامفتی امجہ علی اعظمی علیہ الرحمت فرماتے ہیں: ' بعد انبیاء ومرسلین، تمام محن لوقات الہی انس وجن فرماتے ہیں: ' بعد انبیاء ومرسلین، تمام محن لوقات الہی انس وجن وملک (فرشتوں) سے افضل صدیق اکبرہیں، پھر عمر ون روق اعظم، پھر عثمان عنی، پھر مولی علی رضی اللہ تعالی عنہم ۔' (بہدار شریعت، جا، ص ۱۳۲)

يهى عقيده مندرجه ذيل كتب مين بهى موجود ہے (افضليت خليفه اول ص7، فآوي مسعودي ص 93، متابع العوارف ص 73، تزك مرتضوى ص 6، تصفيه ما بين سنی شيعه ص 22، آفاب مدایت ص 42، تذكره مشائخ نقشبنديو ص 93، تمهيد ابوشكور ص 366، شان صحابه ص 96، قصيده بدء الا مالى ص 32، كبار صحابه ص 65، الحاشيه الرمضان آفندى ص 313، عمدة

ہے۔ ہیں۔ ''اس پر کھے میر سید عبد الواحد بلگرا می رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ''اس پر بھی اہل سنت کا اجماع ہے کہ نبیوں کے بعد دوسری تمام محن لوق سے بہتر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا عثمان بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ اور اُن کے بعد سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔' (سبع سنا بل مص ک)

اور حرص ومنزلت کے جیوڑ نے کوفقر پراور ترک ریا سے کا تمنا کواسس اور حرص ومنزلت کے جیوڑ نے کوفقر پراور ترک ریاست کی تمنا کواسس لیے پیند کیا کہ دین میں حضرت صدیق اکبرضی اللہ تعب الی عنہ تمام مسلمانوں کے امام ہیں اور طریقت میں آپ تمام صوفیا کے امام خاص کے ان کرشف الحجوب ص کا ان مترجم)

ہ ایسے ہی ایک اورصوفی بزرگ لکھتے ہیں:۔'' آ دمیوں میں سب سے بزرگ، بعد وجود مبارک حضرت رسول خدا سالٹ ایک ہے ، حضرت ابو بکر صدیق بن قیافہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعدان کے حضرت عمان ابن عفان رضی اللہ خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعدان کے حضرت عمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ۔ بعدان کے حضرت علی کرم اللہ وجہدا بن ابی طالب ہیں (عقائد نظامیہ ص ۱۵)

﴿ علامه عبدالعزیز پر ہاروی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں: ''صوفیاء کرام کا بھی اس بات پراجماع ہے کہ امت میں سیدنا ابوبکر صدیق پھرسیدنا عمر فاروق پھرسیدنا عثمان غنی پھرسیدناعلی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ سب سے افضل ہیں۔''(النبر اس شرح شرح العقائد بھرس ۲۹۳) Œ

القارى ج 5 ، فآوى محدث اعظم ص 2 24 تفسير نور العرفان ص 983 ، توضيح العقائد ص 85 ، فقاوى نوربيرج 1 ص 320 ، فقاوى شارح بخارى ج 2 ص 16 ، مراة العاشقين ص 35 ، فقاوى نوربيرج 1 ص 140 ، فضائل صحابه وابلديت ص 142 از شاه عبد العزيز)

سیرناصد بق اکبروغمرفاروق کی افضلیت قطعی ہے اعلیٰ حضرت، خطیم البرکت، مجدد دین وملت، پروانڈی رسالت، حضرت علامہ مولا نا شاہ امام احمد رضاحت ان منسرمات بین: '' (حضرت سیدناصد بق وغمر کی افضلیت پر) جب اجماع قطعی ہوا تو اس کے مفاد یعنی تفضیل شیخین کی قطعیت میں کیا کلام رہا؟ ہمارا اور ہمارے مشاکخ طریقت وشریعت کا یہی مذہب ہے۔'' (مطلع القمرین فی ابانة سبقة العمرین، ش18) دیگر اکابر نے بھی اس عقیدہ کوقطعی قرار دیا ہے (ارشاد الساری 15 ص دیگر اکابر نے بھی اس عقیدہ کوقطعی قرار دیا ہے (ارشاد الساری 15 ص میں 103 مثر ح الفقہ الاکبر ش 64 الفتاوی الحدیثیہ ش 208 قراة العینین ش 208 مثر ح الفریقة المحمدیہ سے 803 نورالعرفان ش28 میں اللہ تعالیٰ عنہ اجماع امت برتفضیل ابو بکر صد بیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ

کملاں علی قاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے نفت ل کرتے ہیں:۔اجتمع المحھا جرون والا نصار علی ان خیر ھذہ الامۃ بعد نبیھا ابو بکر وعمر وعثان یعنی تمام مہاجرین اور انصار کا اسس پر اجماع ہے کہ اس امت مین سب سے بہتر ابو بکر ہیں اور عمر اور

عثان(مرقاة ن11 ص334)

﴿ امام شرف الدین نووی رحمة الله علیه فرماتے ہیں: ''اہل سنت کااس بات پر اتفاق ہے کہ سب صحابہ کرام سے افضال حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہما ہیں۔' (شرح صحیح مسلم ، کتاب فضائل الصحاب، حجم ، الجزء: ۵۱، میں ۱۸۴)

کے علامہ ابن مجرعسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ''اہل سنت و جماعت کے درمیان اس بات پراجماع ہے کہ خلفاء راشدین میں فضیلت اسی ترتیب سے ہے جس ترتیب سے حنلافت ہے (یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں کہ وہ سب سے پہلے خلیفہ ہیں اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان عنی ، اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان عثمان میں ، اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان عثمان المرتضی شیر خدارضی اللہ تعالیٰ عنہ سال کے بعد مخذا حضرت سیدنا عثمان المرتضی شیر خدارضی اللہ تعالیٰ عنہ سال کے بعد مخذا خلیل ، کتاب فضائل اصحاب السنبی ، باب لوکنت مخذا خلیل ، کتاب فضائل اصحاب السنبی ، باب لوکنت مخذا خلیل ، کتاب فضائل اصحاب السنبی ، باب لوکنت مخذا خلیل ، کتاب فضائل اصحاب السنبی ، باب لوکنت مخذا خلیل ، کتاب فضائل اصحاب السنبی ، باب لوکنت مخذا خلیل ، کتاب فضائل اصحاب السنبی ، باب لوکنت مخذا

﴿ امام شافعی رحمة الله علیه فرماتے ہیں:۔ ابو بکر اور عمری افضلیت پر صحابہ کا اجماع ہے (الاعتقادص 369)

﴿ ملاں علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: فیموافضل الاولیاء من الاولین ولاخرین وقد حکی الاجماع یعنی صدیق اکبراولین و آخرین تمام اولیاء سے فضل ہیں،اوراس پرامت کا اجماع ہے (شرح فقدا کبرس 61)

اعلی حضرت فرماتے ہیں:۔جاناجس نے جانااور فلاح یائی

<del>-</del>h

-(

F

اگرمانااورجس نے نہ جاناوہ اب جائے کہ هفرت سیدالمونین امام المتعین عبداللہ ابن عثمان الی بکرصدیق اکبروہ جناب امیر المونین امام المتعین عبداللہ ابن عثمان الی بکرصدیق اکبروہ جناب امیر المونین اما العادلین ابوحف عمرابن الخطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما وارضهما کا جناب مولی المونین امام الواصلین ابو الحسن علی ابن ابی طالب مرتضی اسداللہ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ بلکہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ الیہ هم اجمعین سے افضل و بہتر امت ہونا عقیدہ اجماع علیہ کہم میرعبدالواحد بلگرامی فرماتے ہیں:۔اوراس پراجماع ہے کہ انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں افضل ابو بکرصدیق ،ان کے بعد عثم فاروق ان کے بعد عثمان ذوالنورین ،اوران کے بعد حضرت علی المرتضی ہیں (سبع سنابل ص 7) علی المرتضی ہیں (سبع سنابل ص 7) کے محدولا نافیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں:۔اہل سنت و

مولا نانعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں:۔اہل سنتو جماعت کا اجماع ہے کہ انبیاء کرام کے بعد تمام عالم سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں (سوانح کر بلاص 38)

ديگرا كابرنے بھی اجماع كا قول نقل كيا ہے (مرام الكلام صفحہ 47 الطريقة المحمد ميصفحہ 8 ، كشف الحفاء جلد 1 صفحہ 205 ، مطالع المسر اط صفحہ 290 ، فقاوى شارح بخارى ج2 ص16)

منكركا شرعي حكم

ملال على قارى ككھتے ہيں: \_ پھريہ بات بھی جان لینی چاہيے كەتمام روافض اورا كثر معتز لەحضرت على رضى الله تعالى كوحضرت

فقدا كبر ص 138، متر جم، ملتبه رحمانيه، لا ہور) نیز لکھتے ہیں: ۔ اور بیہ بات کسی سے خفی نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیخین پر فضیلت و بنا المسنت والجماعت کے مذہب کے خلاف ہے اوراس پرتمام اسلاف کا اجماع ہے (شرح فقدا کبرص 139)

﴿ تُتِحْ جِيلانی فرماتے ہیں:۔ان کوشیعہ اس کئے کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت علی مرتضی کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ان کوسارے اصحاب پرفضیلت دیتے ہیں (غذیة الطالبین ص176)
﴿ امام شعرانی ککھتے ہیں:۔

سیدناعلی رضی الله عنه کو حضرت ابو بکرسے افضل ثابت کرنے والے رافضی ہیں (الیواقیت الجواہرے2ص 437)

امام ابن هام فرماتے ہیں:۔

روافض کے بار کے میں تھم ہیہے کہ جس نے سیدناعلی المرتضی لو تین خلفاء پر فضیلت دی وہ بدعتی ہے ( فضیح القسدیرج 1 ص 360 )

🖈 میرسیدعبدالواحد بلگرامی لکھتے ہیں:۔

جوشس حضرت امير المونين على كرم الله وجهه كوخليفه نه مانے وه خارجی ہے اور جو خض كه امہيں حضرت امير المونين ابوبكر اور عمر رضى الله عنهما پر فضيلت دے وہ رافضيوں ميں سے ہے (سبع سنابل ص 62)

اعلی حضرت فرماتے ہیں:۔

71

0

"ابل سنت كا جماع ہے كہ صديق اكبررضى الله تعب الى عنه امام الا ولياء مرجع العرفاء امير المومنين مولى المسلمين سيدنا مولى على كرم الله تعالى وجه سے بھى اكرام واضل واتم واكمل ہيں جواسس كا خلاف كرے اسے بدى شيعى رافضى مانتے ہيں "(عرفنان شريعت ص ۸۷)

ہم مزید فرماتے ہیں:۔ حاصل یہ کہ تفضیل صدیق مت رآن و صدیق واجماع امت سے ثابت، جواس سے انکار کرے قریب ہے کہ اس کے ایمان خطرہ ہو۔ انتہائی عجب اس سے جواجماع صحابہ و تابعین و کا فہ اہل سنت کا خلاف کرے اور خود کوشی جانے (مطلع القمرین ص 129، کتب خانہ امام احمد رضا)

ہم علامہ غلام رسول سعیدی کلصتے ہیں:۔ جو خص حضرت علی کو حضرت ابو بکر وعمر سے افضل کے وہ در افضی ہے (تذکر ۃ المحدثین ص 282)

قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بھی تفضیلی حضرات کو شیعہ میں شار کیا ہے (السیف المسلول ۲۲) ابن جم عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس عقیدہ کے حامل شخس پہ غالی شیعہ اور رافضی ہونے کا اطلاق کیا (تہذیب التہذیب 1 ص 94، ہدی الساری ج2 ص 240) امام سیوطی نے بھی اس عقیدہ کے قائل کو رافضی اور اس عقیدہ کو خبیث قرار دیا (الحادی الفتادی 1 ص 318) شامی اور عالمگیری میں اسے بدعتی شار کیا گیا (فتادی شامی 1 ص 360) آئمہ اہل سنت نے حضرت ابو بکر کی تفضیل کو اہل سنت کے جھی اور علامت قرار دیا (مرقاۃ ج2 ص 77، کمیل ابو بکر کی تفضیل کو اہل سنت کی بہجان اور علامت قرار دیا (مرقاۃ ج2 ص 77، کمیل ابو بکر کی تفضیل کو اہل سنت کی بہجان اور علامت قرار دیا (مرقاۃ ج2 ص 77، کمیل

الا یمان ص 87، شرح عقیدہ طحاویہ ص 57، شرح عقا کد سفی ص 150 ، نبراس ص 302 ، نبراس ص 302) الحاصل بید حضرات بدعتی ہیں ، اہل سنت سے خارج ہیں اور ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی (مجمع الانهرج 1 ص 322 ، کنز الدقائق ص 82 ، فقاو کی رضویہ ج کے میں 320 ، فقاو کی نوریہ ج 1 ص 320 )

الغرض بياہل اسلام كامتفقہ اور اہم عقيدہ ہے، اس كامئكر اہل سنت سے خارج اور برعق ہے، اللہ تعالیٰ ہم اس بدعت ہے محفوظ رکھے۔ آمین ۔

(

**→**,

اگرآپ مطالعہ کا شوق رکھتے ہیں تو پریشان نہ ہوں ہم سے رابطہ بیجئے کتاب کا نام اور اپناایڈریس بتائے کتاب کتاب آپ کے پاس

# المترتين لائبرري

P-90 بازارنمبر2 مرضى پوره نزوالارود فيصل آباد 0321-7031640

مجلّہ محی الدین کے تمام گذشتہ شار<sup>ہے</sup> آن لائن مطالعہ اور ڈونلوڈ نگ کے لئے وزٹ فرمائیں **Www.fb.com/almadinalibrary**